

www.alahazrat na

# هاته اٹھا کر دُعاء مانگنا

فيضِ ملّت ، آ فآب المسنّت بش المصنّفين مُفترِ اعظم پاكسّان

# حضرت علامها بوالصالح مفتى محمر فيض احمراً وليي رحمة الله تعالى عليه

# وجه تاليف

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدلله وحدة والصلوة والسلام على من لانبي بعدوعلى آله واصحابه معه

اما بعدا فقیر خیر پورناتھن شاہ ضلع دادوسندھ حضرت سیّدعلاً مہ چھٹل شاہ صاحب کے دارالعلوم میں بیٹھاتھا کہ کسی نے
کہا کہ ایک قاری سعودیہ سے واپس آگر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ما تکنے کو بدعت کہتا ہے ادردلیل صرف یہی کہ امام
الحرمین نہیں ما تکتے فقیر نے اس وقت چند کتابوں سے احادیث مبارکہ کھوا کر قاری کو کہلوا بھیجا کہ دین سعودی نجدی
اماموں کے ممل کا نام نہیں دین رسول اللہ بھے کے قول وعمل کا نام ہے ۔ سعودی اماموں کا نماز کے بعد دعاء نہ ما نگناان کی بد
بختی کی دلیل اور حضور سرور عالم بھی کا معجزہ ہے جب آپ بھی سے نجد کے لئے دعائے خیر ما تکنے کا عرض کیا گیا تو آپ
بھے نے فر مایا اس ملک کے لئے کہی دعاء جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع کرے گا اور وہاں فتنے اور زلز لے پیدا ہوں گ

اوروہ زلز لےاور فتنے یہی ہیں کہ وہ مسائل وعقا ئدومعمولات جو برسوں سے متفق چلے آرہے تھےان پر بیکسرشرک و بدعت کا فتو کی جڑ دیااورمرکز اسلام (حربین طبینین) پر قبضہ جما کرامت مسلمہ کو آ زمائش اورامتحان میں ڈال دیا کہ عوام سمجھتے ہیں کہ جب مکہ و مدینہ میں ایسا ہے تو پھریہی دین نہیں تو اور کیا ہے ، حالانکہ دورِنجد بیمیں ہی حرمین میں جتناعقا کدواحکام شرعیہ کے

. خلاف ہور ہاہےا تناکسی بھی دور میں نہ ہوااور خدا کرے آئندہ نہ ہواس کی ایک مثال یہی نماز کے بعد ہاتھا ٹھا کر دعا مانگنے کا مسئلہ بھی ہے کہ بیر حضور سرور عالم ﷺ کی محبوب سُنت اور <mark>منخ العبادۃ</mark> (عبادت کامغز) ہے خیرالقرون سے لے کرتا حال ہر

اسلامی ملک اورعلاقہ میں معمول ہے لیکن نجدی امام محض اپنی بدد ماغی سے نہ مانگیس تواسے ناجائز نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ نجدی سمیر میں مقدم سے ایک سر مدید ہوں سے سیجھیش نہ

ا مام بھی جائز تو مانتے ہیں لیکن عدیم الفرصتی کے بہانہ پر مانگتے نہیں خودان سے پوچھے لیجئے۔ فقیر کو خیال گذرا کہ چونکہ آج کل لوگ ریال کمانے اورالحمد للہ حج وعمرہ سستا ہوجانے سے عوام اہل اسلام حرمین طبیبین کی آمدورفت زیادہ رکھنےلگ گئے ہیں کہیں وہ قاری مذکور کی طرح سعود یوں کی دیکھا دیکھی اس محبوب عبادت سے محروم نہ ہوجا ئیں ان روایات واحادیث کو یکجا کر کے رسالہ تیار کر دوں تا کہ دوسرے مسائل کی طرح بیجی محفوظ ہوجائے۔

#### نوٹ

یاد رہے کہ نماز کے بعد و پہے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت رسول اللہ ﷺ ہے ۔لیکن جولوگ نجدیوں کے عاشق ومتوالے اوران کے ریال کے دیوانے ہیں وہ ان کے ہر غلط وضیح عمل کوسنت اوراس کے خلاف کو بدعت کہنے کے عادی ہیں اور بیا انکار صرف قاری مذکور کانہیں ،سندھ کی تخصیص نہیں سرحد ، پنجاب ودیگر ان علاقہ جات میں جہاں بھی نجدیوں کے پروانے دیوانے ہیں سب کے سب اس بیاری کا شکار ہیں۔فقیر کی جمع کردہ روایات یہ ہیں۔

### احاديث مباركه

یا در ہے کہ صحابہ کے اقوال وافعال بھی اصطلاح حدیث میں احادیث کے حکم میں ہیں بالحضوص وہ امور جن میں عقل کو مل ہو ۔۔

(۱)عن عکرمہ عن ابن عباس قال المسئلة ان ترفع يديك حذو منكيك در مشكوة ،صفحه ۱۹۲) يعنی ،حضرت ابن عباس الله نے فرمايا كه بيمسئله اس قاعدہ پر بنی ہے كه دعاء مائكتے وقت ہاتھ كاندھوں كے برابرا مخانے جا بئيں۔

#### ناند

شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ "افعۃ اللمعات" میں یوں کیا ہے، "گفت ابن عباس که ادب دُعا وسوال این است که برداری ہر دو دست تا برابر ہر دودوش"۔ "یعنی، ابن عباس عباس شی نے فرمایا کہ دُعاکم داب سے یہ ہے کہ "دُعاما نگنے والا اپنے ہاتھوں کو دونوں مونڈھوں تک اٹھائے"۔

#### قاعده

سیدناابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیقول ایک قاعدہ اور ضابطہُ اسلام کی حیثیت سے ہے کہ دعاء مانگنے کا سیح طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اس میں بندے کے بجز و نیاز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے گویا عرض گذار ہے کہ خالی ہاتھ پھیلانا میرا کام ہے اسے رحمت اور فضل وکرم سے بھر دینا تیرا کام ۔اس سے ثابت ہوا کہ جو دعامیں ہاتھ اُٹھانے سے منع کرتا ہے تو گویا بوجہُ جہالت آ دابِ دُعاسے ناواقف ہے، وہ کیوں صرف اس لئے کہ اسے سنت

رسول ﷺ ہے کیا غرض وہ تو مجنوں ہے لیلائے نجد کا۔

(۲) قال کان رسول الله ﷺ رفع یدیه فی الدعاء حتیٰ یوی بیاض ابطیه ۔ (مشکوۃ ،صفحہ ۱۹۲) یعنی حضورا کرم ﷺ کا بیمعمول تھا کہ وُ عاکے لئے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جاتی

#### فائد

عاشقانِ نجد ہرمسکلہ میں بہی فرماتے ہیں کہ میں توضیح حدیث چاہے لوصاحب میسیح حدیث حاضر ہےاور ہے بھی حضور سرورعالم ﷺ کا اپناعمل مبارک''لیکن جس پرنجدیت کا بھوت سوار ہووہ کیا جانے رسول اللہﷺ کے عمل پاک کو'۔

(٣)عن السّائب بن يزيد عن ابيه ان النبي عليه السّلام كان اذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه

(رواه البيبقي في الدعوات الكبير بمضير مظهري صفحة ٢٤١، شرح مشكوة ، جلد ٢٢، صفحة ١٩٦)

'' حضرت سائب بن یزید ﷺ پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تحقیق نبی کریم ﷺ جس وقت بھی دُعا ما تکتے ہاتھ اٹھاتے تنے اور اپنے ہاتھوں سے چہرۂ مبارک کومُس کرتے تنے''

#### فانده

مندرجہ بالااحادیثِ مبارکہ سے بیٹابت ہوگیا کہ سرکارِدوعالم ﷺ کا بیٹھمول تھا کہ آپ دُعا کے لئے ہاتھا ٹھاتے تھے تو حضرت ماعزﷺ کی مغفرت کے لئے بھی آپ نے دُعاما نگی ،اور ہاتھ بھی اُٹھائے۔اب منکر دُعا کے لئے نفی پرکوئی دلیل لانی ہوگی ،ورنہ فقط'' میں نہ مانوں'' سے کامنہیں چلےگا۔

#### عاعده

مسائل شرعیہ کا قانون ہے کہ جو محص کسی عمل سے رو کے اسے صرت کے حدیث شریف پیش کرنا لازم ہے ازخود رو کتا ہے تو وہ اسلام کا باغی کہلا تا ہے اس لئے ہم دعاء کے وقت ہاتھ اٹھانے یادیگر مشہور مسائل کے مانعین کو اسلام کا باغی سمجھتے ہیں۔ (۴) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں

ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرأت \_

# (رواه مسلم، جلدا ، صفحه ۱۳۳)

یعنی ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک رات حضورا کرم ﷺ جمرہ سے باہرتشریف لے گئے اور میں بھی آپ ﷺ کے پیچھے پیچھے چلی گئی ، حتی کہ آپ ﷺ جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ آپ ﷺ نے طویل قیام کیا اور آپ ﷺ نے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا فر مائی ۔حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا کے پوچھنے پرآپﷺ نے فر مایا کہ خدانے مجھے اپنی اُمت کے مُر دوں کے لئے دُعاءِمغفرت کرنے کا تھم دیا تھا۔

#### فائده

مُر دوں کے لئے ہاتھ اٹھا کر دُعائے مغفرت کرنا سرکارِ دوعالم ﷺ کے فعلِ مبارک اور صحاح ستنہ کی مستند کتاب مسلم شریف سے ثابت ہوگیا۔

حضرت امام نووی شارح مسلم رحمة الله علیه اس جگه فرماتے ہیں

فيه استحبابٌ اطالة الدّعاءِ وتكريره ورفع يدين فيه \_

" حضورِ اكرم ﷺ كاس فعل ہے دُعا كالمباما نكنا اور مكر رما نكنا اور دُعاميں ہاتھوں كے أٹھانے كامتحب ہونا ثابت ہو گيا"

اس حدیث مبارک سے ثابت ہوگیا کہ سرکار دوعالم ﷺ نے مُر دوں کی دُعائے مغفرت کے لئے تین دفعہ ہاتھ

#### فائده

اُٹھائے توان بیچارے منکرین کا کیا حشر ہوگا جوحضورِ اکرم ﷺ کے فعلِ مبارک کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دفعہ ہاتھ اُٹھانے کوبھی بدعت وگمراہی کہتے ہیں ، توان کواپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کیونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے فعلِ مبارک کو بدعت کہنامعمولی جرم نہیں بلکہ اسلام سے بعناوت کے مترادف ہے لیکن ان باغیوں سے پوچھے کون ہیں جواہل اسلام کوقد م قدم پر شرک وبدعت کے فتو وَں سے پریشان کررہے ہیں۔ دنیا میں نیچ کر نکلے توان شاءاللہ کل قیامت میں ان باغیوں کو د کچھنا کہ ان کا حشر شداد و ہامان کے ساتھ ہوگا۔

#### فائد

اس حدیث مبارک سے رہ بھی ثابت ہوا کہ زندہ لوگ مُر دوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تبھی تو حضور ﷺ نے دعا ما نگ کر امت کوتعلیم دی کہ اہل اموات کو فائدہ پہنچانے کومت بھولو۔

۵) صحابیٔ رسول حضرت ابوموی اشعری کی فر ماتے ہیں کہ میں اور ابوعامر (ﷺ) ایک جنگ میں شریک ہوئے۔ ابوعامر جنگ میں شہید ہو گئے تو حضرت ابوموی ﷺ نے سر کار دوعالم ﷺ کو حضرت عبید ابن عامر ﷺ کی وفات کی خبر دے کر ان کا پیغام دیا

فد عا رسول الله بماءٍ فتوضاء منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر بعبيدابي عامر حتى رايت بياض

www.alahazrat.net

# ابطيه (رواه سلم، جلد ۲، صفحه ۳۰)

یعنی ، حضورا کرم ﷺ نے پانی منگوا کروضوفر مایا اورا پنے ہاتھا ٹھا کر یوں دُعا کی'' اے اللہ! اپنے بندے ابی عامر کی مغفرت فرما۔'' راوی بیان کرتا ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے ہاتھا س قدرا ٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی کی زیارت کی۔

#### فائده

بفضلہ تعالیٰ متندا حادیث مبارکہ سے بیٹا بت ہو گیا کہ سرکار دوعالم ﷺ نے نئے فوت شدہ مُر دے کے لئے بطورِ فاتحہ خوانی ہاتھ اٹھا کر دُعائے مغفرت فرمائی۔

اب جوش میے کہتا ہے کہ میت کے لئے ہاتھ اُٹھا کر دُعائے مغفرت کرنا بدعت ہے، تو وہ فعلِ رسول اللہ ﷺ کونا جا کز کہہ کر خود کودائر وَ اسلام سے خارج کررہا ہے۔اس حدیث پاک کے ہوتے ہوئے بھی کسی شخص کا بیے کہنا کہ میت کے لئے ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا حضور نبی کریم ﷺ کے فعل سے ٹابت نہیں مجض دعویٰ باطل ہے اوراس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ، بلکہ ایسا کہنا حضورا کرم ﷺ کی ذاتِ اقدس پر بہتان باندھنا ہے۔

#### فا ئده

جولوگ علومِ اسلامیہ سے واقف نہیں ہیں وہ خلافِ حقیقت بات کہہ کرذرہ کھر جھجک بھی محسوں نہیں کرتے۔ سرکارِ دو
عالم ﷺ کی حیاتِ ظاہری سے لے کرآج تک اُمّتِ مسلمہ میں سے سوادِ اعظم (کثیر جماعت) کا طریقہ میہ کہ میّت کے
لئے ہاتھ اُٹھا کر دُعائے مغفرت کرتے ہیں اور فقط چندآ دمی ہیں جو کہ ہاتھ اُٹھا کر دُعائے مغفرت کرنے کو بدعت و ناجا نز
کہتے ہیں۔اور لطف میہ ہے کہ ان چندآ دمیوں کے آبا وَ اجداد بھی کل تک ہاتھ اٹھا کر دُعا مائٹتے رہے ہیں، تو مسلمانوں کی
اکثریت کے مقابلہ میں اور دلائل قاہرہ کی موجودگی میں چندتخ یب پہندعنا صرکوسچا کیسے کہا جاسکتا ہے؟

#### دلائل

جملہ مسائل اسلامیہ کے اصول وسرچشمہ ہیں: (۱) قرآن پاک (۲) حدیث شریف (۳) اجماع امت (۴) قیاس۔عموماً اورخصوصاً میت کے لئے ہاتھا ٹھا کر دعائے مغفرت کرنا سنت سے ثابت ہے جیسا کہ مذکورہ بالامتندا حادیث سے واضح ہے اوراجماع امت کے ساتھ بھی ثابت ہے کہ چودہ سوسال سے اپنے آپ کومسلمان کہلانے والے اپنے فوت شدہ مسلمان بھائی کے لئے ہاتھا ٹھا کر دُعائے مغفرت ما نگتے آئے ہیں۔

# احاديثِ مباركه

www.alahazrat.net

(١) حضور ني كريم الله في ارشاد فرمايا: التجتمع امتى على الضلالة \_

ترجمه ف "میریامت گرابی پراکشی نه ہوگی"۔

مزيدارشا وفرمايا: (٢) اتبعوا سواد الاعظم من شذ شذ في النّار \_

ترجمه کو "بری جماعت کی پیروی کروجو بردی جماعت ہے کٹ گیاوہ جتم میں گیا"۔

بڑی جماعت سے مرادمسلمانوں کے مختلف گروہوں میں سے بڑا گروہ ہے۔

#### فا ئده

فاتحہ خوانی کے موقع پر جب کثیر مجمع میں تقریباً سب لوگ ہاتھ اٹھا کرمیت کے لئے دعائے مغفرت کررہے ہوتے ہیں اور صرف دویا تین آ دمی دُعانہیں ما نگ رہے ہوتے ،تو وہ اپنے تین تو بڑے دیندار بن رہے ہوتے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ مسلمانوں کی بڑی جماعت کے طریقے کی خلاف ورزی کرکے "من شانہ شانہ فسی النّار" کی وعید کا مصداق بن رہے

ہوتے ہیں،اور پھرلطف بیہ ہے کہا گر کوئی شخص ہاہر ہے آ کرمسلمانوں کےاس اجتماع کثیر کودیکھے گا کہ جس میں سوائے چند آ دمیوں کے بھی دُعائے مغفرت کررہے ہوتے ہیں،تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ چندلوگ ( دُعانہ ما نگنے والے ) کوئی غیرمسلم

(ہندویاعیسائی، یہودی) ہیں کیونکہ غیرسلم اپنے مُر دول کے لئے دُعائے مغفرت نہیں کرتے۔

# ایک غلط طریقه

ہندوؤں کی عادت ہے کہ جب کوئی مسلمان مرجا تا تووہ اس کے گھر جا کر دعائے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے تھے '' بھگوان کی مرضی'' آج یہی طریقہ بعض نام نہادمسلمان اپنار ہے ہیں۔فرق صرف اتنا ہے کہ ہندولوگ دُعائے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے تھے'' بھگوان کی مرضی'' اور بیلوگ دعائے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ''اللّٰد کی مرضی''

# مشابهت رکا وٹ

مسلمان سرکارِ دوعالم ﷺ اورمسلمانوں کا طریقہ اپنانے کی بجائے ہندوؤں کا طریقہ اپنارہے ہیں اوراُ دھرحضورا کرم ﷺ کی بیحدیث پاک تو ہرایک شخص نے سنی ہوگی: من تشبہ بقوم فہو منہم ۔

لعنی، 'جوکسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، پس وہ اسی قوم کے علم میں ہوجا تا ہے'

جو خص سرکارِ دوعالم شفیعِ معظم ﷺ اورمسلمانوں کےطریقہ کےخلاف کرے ، اُس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَاتَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَاتَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَمَنْ يَالِمُ اللهِ عَلَيْرَار

ترجمه کاورجورسول کاخلاف کرے بعداس کے کہن راستہاں پرکھل چکااورمسلمانوں کی راہ ہےجداراہ چلے ہم اُسےاُ سکے حال پرچھوڑ دیں گےاوراہے دوزخ میں داخل کریں گےاور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔

(ياره ۵، سورة النساء، ايت ۱۱۵)

کسی مجمع میں اگر چندآ دمی جماعتِ کثیرہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھا گھا کر دُعانہ مانگیں ،تو وہ یقیناًیتب ع غیسر سبیسل المؤ منین کامصداق بن رہے ہیں ،انہیں آخرت کا خوف کرتے ہوئے ایسے فعلِ شنیع سے تو بہ کرنی چاہیے۔ لیکن تو بہتو ان کی قسمت میں کھی نہیں بلکہ اُلٹامسلمانوں سے تمسخر ( ٹھٹھا مذاق ) کرکے اپنا نام جہنمیوں میں کھوار ہے میں ۔

قر آن هجيدانَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ داخِرِيْنَ ٥

ترجمه بينك وه جوميرى عبادت ساونج كهنچة بين عنقريب جهنم مين جائين كي ذليل موكر

(پاره۲۲،سورة مومن،ایت،۲)

#### فا ئده

جولوگ دُعا سے تکتر کرتے ہیں،ان کے لئے جہنم کی وعید ہے۔اورا پسےلوگ جونہ خود دُعا مانگتے ہیں اور نہ دوسروں کو مانگنے دیتے ہیں،تو پھران کے لئے تو بطریقِ اولی وعید جہنم ہوگی۔ای لئے تو اللہ تعالیٰ نے عبادت ودُعا سے رو کنے والوں کے متعلق غضب ناک ہوکر فرمایا

اَرَ أَيْتَ الَّذِي يَنْهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى \_

ترجمه به بھلاد کیھوتو جومنع کرتا ہے۔ بندہ کو جب وہ نماز پڑھے۔(پارہ ۳۰، سورۃ العلق، ایت ۹۰۰۱)

#### نا ئدہ

اہل فہم بتائیں کہ آیتِ کریمہ کن لوگوں کو ملامت کررہی ہے انہی لوگوں کوجو ہمارے مدمقابل ہیں اور فرمایا

قال الحُسنُو فِيها وَلَا تُكلِّمُونِ ٥ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُولُونَ رَبَّنَا امَنَا فَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمْنَا وَالْتَ قَالَ الْحَسنُو فِيها وَلَا تُكلِّمُ وَكُونَ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ٥ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ٥ فَاتَخَذُ تُمُوهُمْ سِخُوِيًّا حَتَّى اَنْسَوْكُمْ ذِكْوِيْ وَكُنتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ٥ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ٥ فَاتَخَذُ تُمُوهُمُ سِخُويًّا حَتَّى اَنْسَوْكُمْ ذِكُويْ وَكُنتُمْ مِّنْهُمْ مِنْ مَعْرَبِ بَنْدول كاليكروه فَرَحِمه بات نهرو بِ شَك مير بندول كاليكروه كمتا تقالت بهارت درب بم ايمان لائة وتهمين بخش دے اور بم پردم كراورتوسب سے بهتر رقم كرنے والا ہے۔ تو تم نے انہيں شخصا بناليا يہاں تك كوانييں بنانے كے شخل ميں ميرى يا دبھول گئے اور تم ان سے بنسا كرتے۔ انہيں شخصا بناليا يہاں تك كوانييں بنانے كے شخل ميں ميرى يا دبھول گئے اور تم ان سے بنسا كرتے۔ (يارہ ١٨ اسورة المؤمنون ، ايت ١٠٠ تا١٠)

#### نانده

جولوگ ہاتھ اٹھا کر دُعا مائلکنے والوں کا مذاق کرتے ہیں اورمسلمانوں کو دُعا مائلتے دیکھے کر ایک دوسرے کی طرف طنزأ اشارے کرتے ہیں ،تو وہ اس آیت پرغور کریں کہ ہاتھ اُٹھا کر دُعائے مغفرت کرنے والوں کا مذاق اڑا کر کیا وہ مذکورہ بالا آیت کا مصداق تونہیں بن رہے؟

### احاديثِ مباركه

(۱)عن ابو هریره قال قال رسول الله علیه من لم یسئل الله یغضب علیه \_(مشکوهٔ بسفیه ۱۹۵) بعنی " حضرت ابو ہریره هی روایت کرتے ہیں کہ حضورِ اکرم علی نے فرمایا جو خدا تعالیٰ سے دُعانہیں مانگتا ،اللہ تعالیٰ کواس پر غضب آتا ہے '۔

#### فا نده

جو شخص الله تعالیٰ ہے دُعانہ مائے تو الله تعالیٰ کواس پرغضب آتا ہے، تو جو شخص نه خود دُعا مائے اور نه ہی دوسروں کو مائکنے دے، تواس پرخدا تعالیٰ کے غضب کا تو کوئی انداز ہ ہی نہیں ہوگا۔

قرآن كريم مين الله تعالى في ارشاد فرمايا:

# ٱجِيْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ٥

ترجمه ﴾ دعا قبول كرتا مول يكارنے والے كى جب مجھے يكارے۔ (پارة ٢٠٠١)

#### :011

اس آیتِ کریمہ سے ان لوگوں کا جھوٹ واضح ہو گیا جو بہ کہتے ہیں کہ نما نے جنازہ کے بعددُ عاما نگنا نا جائز ہےا دراللہ تعالیٰ

www.alabazrat.net کےاس فرمانِ عالیہ کےسراسرخلاف ہے۔ <mark>اذا دعان</mark> عموم پردال ہے۔تو جو محض کہتا ہے کہ جناز ہ کے بعددُ عانہ مانگو،تواس کو تخصیص ثابت کرنا ہوگی۔

دوسرى جگه فرمايا وقال ربحم ادعوني استجب لكم

ترجمه في "اورتمهار بربتعالى فرمايا مجھ دعاكروميں قبول كرول كا"

لیعنی ،'' حضرت سلمان فارس ﷺ ہے روایت ہے کہ حضورِ اکرم ﷺ نے فر مایا کہ تحقیق تمہارارب تعالیٰ بہت ہی حیاوالا اور تنی ہےاوراسے حیاء آتی ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ اُٹھائے اوروہ اسے خالی لوٹا دے''

#### ائده

جب بیرثابت ہوگیا کہ ہاتھا ُٹھا کر وُعا ما نگنے والوں کی وُعا کور دکرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوحیا آتی ہے اوران کی وُعا کو شرف ِ قبولیت بخشاہے ۔ تو جولوگ میت کے لئے ہاتھ اُٹھا کر وُعا ما نگنے سے منع کرتے ہیں شایدان کواپنے مُر دے کے

ر سے بین ماہم کے بیار در سے سے اور ان کواپنے مُر دے کے ساتھ دشمنی ہے کہا گر ہاتھاُ ٹھا کر دُعا مانگیں تو کہیں انہیں خدا تعالیٰ بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کواپنے مُر دے کے ساتھ دشمنی ہے کہا گر ہاتھاُ ٹھا کر دُعا مانگیں تو کہیں انہیں خدا تعالیٰ معاف ہی نہ کر دے ۔ اب دُعا میں ہاتھاُ ٹھانے کے متعلق ترغیب تو مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہور ہی ہے اور ساتھ ہی

ا جاہتِ وُ عاکی خوشخبری بھی دی جارہی ہے۔تواب منکرین کو ہاتھاُ ٹھا کر دعاما نگنے میں نقصان کون ساہے؟ بغیراس کے کہان کی حالت سے تکمر ّ اور ذاتِ باری تعالیٰ ہے بے پروائی ظاہر ہوتی ہے اور مسلمانوں کی اکثریت کے طریقے کی مخالفت کی بھی سب

وجه سے ناراضگی خداکا نشانہ بنتے ہیں۔ قال قال رسول اللّٰہﷺ اذا سألتمو اللّٰہ فاسئلوہ ببطون اکفکم ولا تساء لوۃ بظهورها فاذا فرغتم

فامسحوا وجوهكم \_ (رواه الوداؤد، مشكلوة ، صفحه ١٩٥٥)

ترجمه ، ''حضورِ اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہے دُعاماتگوتو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ماتگوا ور ہاتھوں کی پشت کے ساتھ نہ ماتگوا ور جب دُعا سے فارغ ہوجا وَ تو دونوں ہاتھوں کواپنے مونہوں پر پھیرو''

حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان عام ہے، یعنی جس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگو چاہے کسی زندہ کے لئے مانگو، چاہے کسی مُر دہ کے لئے مانگو، تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے مانگو۔ یہاں یہ بات ہر گزنہیں ہے کہ جب اپنے لئے دُعا مانگویاا پنے کسی زندہ سے ایر بھر تہ بردیں بھر کئی سے کسر سر سے ایر میں بھریاں تھا تھا تہ سردیں ہے۔

کے لئے مانگوتو ہاتھ اُٹھا کر مانگو لیکن جب کسی مُر دے کے لئے دُعا ما تکنے لگوتو ہاتھ نداُٹھاؤ۔ بیدعام اپنے عموم پر ہے،اب

www.alahazrat.net اگرکوئی صحف بہ کہے کہ حضورِ اکرم ﷺ کا بیفر مان مُر دہ کے لئے دعائے مغفرت کے ماسوا کے لئے ہے ،تو پھر بیعام مخصوص البعض ہوگا اوراہے دکھانا ہوگا کہ خصص کون ہے؟ اورخصص کے لئے کیا کیا شرائط ہیں؟ اور کیا اس میں بیشرائط پائی گئی

ہیں؟ اب حضورِ اکرم ﷺ کے اس فرمان کو پڑھ لینے کے بعد کوئی احمق ہی ہیہ کہدسکتا ہے کہ میتت کے لئے ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما نگنا

مُر دے کے لئے ہاتھ اُٹھا کر وُعا ما نگنا ایسافعل ہے کہ جس پرامتِ مسلمہ کے تمام گروہوں کا اتفاق ہے۔ حتیٰ کہ علائے دیو بندبھی مردہ کے لئے آج تک ہاتھ اٹھا کر دُعا ما تگتے چلے آئے ہیں۔ تواب اگر کوئی شخص میّت کے لئے ہاتھ اُٹھا کر دُعا

ما تگنے کو بدعت کہے توسقتِ رسول ﷺ کو بدعت کہنے کے ماسوائے اس کواپنے آبا وَاجداد،استاد، پیرومرشداوران کے تمام

پیروکاروں کو بدعتی کہنا پڑے گااوراییا کہنے والاضخص وہی ہے جو کہتا ہے'' ہر بدعت گمراہی ہے'' تو پھراس کواپنے پیروں ، استادوں اورا پنے باپ، دا دا کواپنے خیال کے مطابق الیم گمراہی کے ارتکاب کی وجہ سے گمراہ اورضال کہنا پڑے گا ،للہذا

ایسے کہنے والے مختص کواپنے آبا وَاجداد، اُستاد، پیرومرشداورتمام مسلمانوں پررحم کرتے ہوئے اپنے قول اور فعل سے توبہ کرنی چاہیے۔بعض لوگ جان چھڑانے کے لئے اپنے جاہل مقتدیوں کی آنکھوں میں وُھول جھو نکتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اس لئے قابلِ عمل نہیں۔

(٣) صديث من ب رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد ابى عامو (مسلم شريف، جلدوم، صفح ٣٠١)

یعنی '' حضرت عبیدانی عامر (ﷺ) کے لئے ان کی وفات کی خبرسُن کر (حضور ﷺ نے ) ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما نگی تھی''

اس پُرفتن دور میں بعض نام نہا دتو حید پرست شر پسندلوگ دُ عاما تگنے سے ختی سے منع کررہے ہیں اورا پنی تقریروں میں پیہ کہدرہے ہیں کہ جوشخص فوت شدہ شخص کے لئے ہاتھ اُٹھا کر دعا مائلے گا، تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، یعنی ان کے

نز دیک اللہ تعالیٰ سے میت کے لئے دُعا ما نگنا ایک گنا و کبیرہ ہے ، کیونکہ فتویٰ ہمیشہ اس شخص کے خلاف لگایا جاتا ہے جو کسی گناه کاارتکاب کرتا ہے۔حقیقت توبیہ ہے کہ تمیں تواپسے لوگوں کا ایمان ہی متزلز ل نظر آتا ہے۔خدائے کریم ہے دُ عا ما تگنے والوں کو نہ صرف دُ عاسے رو کنا، بلکہ ان پر فتو کی لگانا ہی سی عقل وخرد سے عاری شخص ہی کا کام ہوسکتا ہے اور ساتھ ہی جب

مسلمانوں کومیّت کے لئے دعائے مغفرت کرنے ہے منع کیا جار ہاہے تو یہاں پرانسانی ذہن ایک خاص بات کی طرف چلا جا تاہے، وہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہے وُ عا ما نگنا تو ہر وقت جائز ہے اوراللہ تعالیٰ بھی دعا ما نگنے والوں پر ہر وقت رحمت وشفقت فرما تاہے ہلین صرف ایک ہی صورت ایسی رہ گئی ہے کہ شایدوہ مردہ ایسا ہے کہ جس کے لئے دُعا ما نگنا شرعی طور پر ناجائز ہے۔اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لئے دعائے مغفرت کرنے سے روکا ہے: (١) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا آنُ يَّسْتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيْنَ ٥ ترجمه > نى اورايمان والول كولائق نهيس كه شركول كى بخشش جايس - (پاره ١١ ،سورة التوبه، ايت نمبر١١١)

اس طرح الله تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لئے بھی دعائے مغفرت کرنے سے روکا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

(٢) وَلَا تُصَلِّ عَلْى آحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ آبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ٥ (القرآن)

ترجمه وادان میں ہے کی میت پر بھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اسکی قبر پر کھڑے ہونا۔

(ياره ۱۰ اسورة التوبه ، ايت ۸۸)

# آخری گزارش

ہارےان دلائل سے ثابت ہوا کہ ہاتھ اُٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے خواہ وہ نماز فرض عین ہویا فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ یا نما نے نوافل یاویسے ہی ۔کوئی نجدیوں کی تقلید میں ہاتھ اُٹھا کر دعاء نہیں مانگتا تو وہ جانے اوران کا خدا ، بلکہ ایسے لوگوں کو نجدیوں کی ہرادامحبوب ہےتو نماز کے بعدسرے سے دعاء بھی نہ مانگیں کیونکہ جولوگ حرمین شریفین سے ہوآتے ہیں ان ے تصدیق کرلیں کہ نجدی امام نماز کے سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں ما تگتے۔ ہم نے مختصر چند دلائل عرض کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فر مائے۔

> وصلى الله تعالى على حبيبه الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين الفقير القادرى ابوالصالح محمر فيض احمدأو ليى رضوى غفرله